(5)

## حضرت مسیح موعود علیه الصلو قوالسلام کے ایک حوالہ کی تشریح اور تبلیغی اشتہارات کے متعلق اعلان (فرمودہ ۳۰۔جنوری ۱۹۳۱ء)

تشهد ' تعوذ اور سورة فاتحه کی تلاوت کے بعد فرمایا : ۔

میں نے پچھے جعد کے خطبہ میں رمضان کے متعلق بعض باتیں بیان کی تھیں اس سلسلہ میں آج بھی ایک حوالہ کے متعلق جو الفضل کے نازہ پر چہ (۳۰- جنوری ۱۹۳۱ء صفحہ اول) میں شائع ہوا ہے ابتذاء پچھ کمنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد ایک اور مضمون کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ اسلامی مسائل کی بنیاد شفقہ پر ہے ان کے اندرباریک مخمیں ہوتی ہیں اور جب تک ان کونہ سمجھاجائے انسان دھو کا کھاکر بعض دفعہ گراہی کی طرف نکل جاتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلو قو السلام نے انکے ہوئی جس پر بیہ چرچا شروع ہوگیا کہ معلوم ہوتا ہے حضرت مسیح موعود علیہ العلو قو السلام کا نہ جب بھی ہے کہ چار کی حد نہیں شادیاں کوئی جتنی ہے حضرت مسیح موعود علیہ العلو قو السلام کا نہ جب بھی ہے کہ چار کی حد نہیں شادیاں کوئی جتنی چاہے کرلے۔ حضرت میں ناصر نو اب صاحب مرحوم نے اس بحث اور جھاکر اس سے آپ کا کیا مطلب چاہے کرلے۔ حضرت میں موعود علیہ العلو قو والسلام کی خد مت میں پنچایا اور پوچھاکراس سے آپ کا کیا مطلب خوات نو فرایل میرا مطلب بہ تھا کہ اگر ایک بوی مرجائے یا کسی وجہ سے طلاق دی جائے اور شادی کر سکتا ہے اس طرح خواہ شوشادیاں کرلے اس سے آپ کا کیا مطلب انسان اسکی بجائے اور شادی کر سکتا ہے اس طرح خواہ شوشادیاں کرلے اس سے آپ خاس خواس خواس کی بجائے اور شادی کر سکتا ہے اس طرح خواہ شوشادیاں کرلے اس سے آپ خاس خواس خوال کی تردید فرمائی جو بعض ندا جب نے بیش کیا ہے کہ عمر بھردو سری شادی نہ کرنی چاہئے۔ اب

اگر حضرت مسیح موعود علیه العلو ۃ والسلام کابیہ قول تشریح کے بغیررہ جا باتو کچھ عرصہ کے بعدیمی مجهاجا آکه آپ کاز بب بهی تفاکه جتنی شادیاں چاہو کرسکتے ہو صرف تقویٰ کی شرط ہے۔اس بارہ میں مجھے یاد آیا حضرت خلیفة المسیح الاول کا اعتقاد ایک عرصہ تک میں تھاکہ جارے زیادہ شادیاں جائز ہیں۔ان دنوں چو نکہ چھوٹی جماعت تھی اور دوست اکثر پاہم ملتے تھے ایسے مسائل پر ہڑی کمبی بحثیں ہوتی رہتی تھیں۔انہیں دنوں ایک زمانہ میں بیر مسئلہ بھی زیر بحث آیا حضرت خلیفۃ المسیح الاول نے فرمایا جار بیوبوں کی حد بندی شریعت سے ثابت نیس اور ابو داؤد کی ایک روایت بھی پیش کی جس میں لکھاتھا کہ حضرت امام حسن کے اٹھارہ یا نیس نکاح ہوئے۔ اس مجلس میں کسی نے یہ بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کا یہ عقید ہ نہیں۔اس پر حضرت خلیفہ اول نے یہ خیال کیا ممکن ہے آپ کے پاس میہ معاملہ یوری طرح پیش نہ کیا گیا ہواس لئے کی سے کما یہ كتاب لے جاؤ اور حضرت مسيح موعود عليه العلوق والسلام كويد حواله دكھا آؤ-كتاب لانے والا رستہ میں مجھے بھی ملاوہ بغل میں کتاب دبائے نمایت شوق سے جار ہاتھا۔ میں نے دریافت کیا کیا بات ہے۔اس نے بتایا حضرت مولوی صاحب نے بیر حوالہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلو ة والسلام کو د کھانے کے لئے بھیجاہے۔ میں بھی جواب کے شوق میں اس کی واپسی کا منتظرر ہا۔وہ تھو ڑی دیر کے بعد واپس آیا۔ میں نے دیکھاجاتے وقت تو وہ بہت خوش خوش گیاتھا مگرواپس آتے وقت سر جھکائے آرہاتھا۔ میں نے یو چھاکیابات ہے تواس نے بتایا حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ مواوی صاحب سے جاکر ہو چھو کمال لکھاہے کہ یہ ساری پیویاں آیک ہی وقت میں تھیں او ربات بھی بی ہے۔ایک تاریخ نویس توجب لکھے گا بی لکھے گاکہ فلاں شخص نے اتنے نکاح كئے۔ آگے سوچنے سے بید معلوم ہو سكتا ہے كہ سب ايك ہى وقت ميں كئے يابعض ان ميں سے پہلی ہویوں کی وفات پر گئے۔ پس تفقہ کے ساتھ مسائل کی شکل بدل جاتی ہے۔ آج جو الفضل کاپر چہ شائع ہواہے اس میں حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ ۃ والسلام کاایک حوالہ درج ہواہے ۔ جس کے متعلق مجھے خطرہ ہے کہ اسے تحیح طور پر نہ سمجھنے کی دجہ سے کسی کو ٹھوکر نہ لگے اور وہ یہ ہے۔ حضرت مسيح موعود عليه العللوة والسلام فرمات بين

"میری تو بیہ حالت ہے کہ مرنے کے قریب ہو جاؤں تب روزہ چھوڑ تا ہوں۔ طبیعت روزہ چھوڑنے کو نہیں چاہتی۔ یہ مبارک دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نفل و رحت کے نزول کے دن ہیں۔" عین ممکن ہے بعض لوگ اس سے بیات نکال لیں کہ سفراور بیاری میں جب تک موت کی حالت نہ ہو جائے روزہ نہیں چھوڑنا چاہئے اور اس سے بید وهو کالگ سکتا ہے کہ روزہ کے متعلق سفراور بیاری کے احکام حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کے نزدیک قابل قبول نہیں۔ حالا نکہ آپ کی مجلس میں بیٹھنے والے اور آپ کی صحبت سے فیض یاب ہونے والے بیاب اچھی طرح جانے ہیں کہ ان باتوں میں آپ برازور دیا کرتے تھے۔ مجھے خوب یا د ہے۔ خالبا مرز ایعقوب بیک صاحب جو آج کل غیر مبائع ہیں اور ان کے لیڈروں میں سے ہیں ایک دفعہ باہر سے آئے عصر کاوفت تھا حضرت مسیح موعود علیہ العلوۃ والسلام نے زور دیا کہ روزہ کھول دیں اور فرمایا سفر میں روزہ جائز نہیں

ای طرح ایک دفعہ بیاریوں کاذکر ہواتو آپ نے فرمایا- ہمارا ند ہب ہی ہے کہ رخصوں سے فاکد واٹھانا چاہئے۔ دین بختی نہیں بلکہ آسانی سکھا ناہے۔ وہ لوگ جو یہ کتے ہیں کہ بیارا و رسافراگر روزہ رکھ سکے قور کھ لے ہم اسے درست نہیں سیجھتے۔ اس سلسلہ میں حضرت فلیفہ اول نے محی الدین ابن عربی کا قول بیان کیا کہ سفراور بیاری میں روزہ رکھنا آپ جائز نہیں سیجھتے تھے اور ان کے نزدیک ایس حالت میں رکھا ہوا روزہ دوبارہ رکھنا چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے سن کر فرمایا۔ ہاں ہمارا بھی بہی عقیدہ ہے۔ پس الفضل میں مندر جہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام نے سن کر فرمایا۔ ہاں ہمارا بھی بہی عقیدہ ہے۔ پس الفضل میں مندر جہ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کے حوالہ کا یہ مطلب نہیں کہ بیاری اور سفر میں جب تک موت کے قریب انسان نہ بہنچ جائے روزہ نہ چھوڑے۔ بلکہ یہ الفاظ بڑھا ہے اور عام ضعف کے متعلق ہیں یعنی جب انسان نیار نہیں بلکہ مثل بیار ہو تاہے۔

تفقه کے ذریعے پہلے مسلمانوں نے اور خودر سول کریم اللطائی نے بھی بعض امور کافیصلہ کیا ہے۔ قرآن کریم میں صرف بہاریا مسافر کوروزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگرر سول کریم اللطائی نے حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت کو بھی اس رخصت سے فائدہ اٹھانے کا حق دیا ہے جس سے معلوم ہوا کہ تفقہ سے آپ نے ان کو بھی بہار کی حد میں داخل کر دیا اور اس طرح جو مخص مبنز لہ بہارے ہو اسے بھی اجازت دے دی اور اس کے ماتحت یہ بھی ثابت ہو تا ہے کہ انسان جب بوڑھا ہو جائے یا کمزور ہو تو اس وقت بھی وہ بہاری سمجھاجائے گا۔ لیکن بہاری کی بنیاد تو ظاہر حالت بر ہوتی ہے مگر بڑھا پا اجتماد سے تعلق رکھت ہے۔ بعض حالات میں بڑھا پا اور کمزوری نظر نہیں آتی۔ پر ہوتی ہے مگر بڑھا پا اجتماد سے تعلق رکھتا ہے۔ بعض حالات میں بڑھا پا اور کمزوری نظر نہیں آتی۔ کی لوگوں کو دیکھا ہے وہ ۲۰۰۰ مال کی عمر میں ہی یہ رہ نگانے لگ جاتے ہیں کہ اب تو ہم

ا بو ڑھے ہو گئے اور کئی ۲۰ ' ۷۰ سال کی عمر میں بھی ہد کہتے ہیں ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے۔ ابھی ہم ا کون سے بو ڑھے ہو گئے ہیں۔ یعنی کی تواتی بری عمر تک پہنچ کر بھی اپنے آپ کو بو ڑھانہیں سمجھتے اور کئی چھوٹی عمر میں ہی بو ڑھاخیال کرنے لگ جاتے ہیں۔خصوصاً عور توں میں توبیہ عام مرض ہے کہ تیسی مرس کے قریب پہنچ کری وہ اس طرح ذکر کرنے لگ جاتی ہیں گویا دوسوسال کی ا بو رهی ہیں۔ جب کوئی بات ہو کہیں گی اب ہماری کوئی عمر ہے۔ وہ دن گئے جب ہماری عمر تھی۔ ا حالانکه ہندوستانی عورتوں پر تو وہ دن تبھی آتے ہی نہیں۔ وہ چونکہ اپنی صحت کا خیال نہیں ر کھتیں - ورزش یاسپروغیرہ نہیں کرتیں - اس لئے ان پروہ دن کھی آتے ہی نہیں جبوہ اپنے آپ کو جوان کمہ سکیں۔ یا توان پر وہ دن ہوتے ہیں جبوہ کہتی ہیں ابھی ہم جوان نہیں ہو کیں۔ یا پھر فور ا ہی بڑھایا شروع ہوجا تا ہے۔ تو بعض لوگ ۳۵٬۰۰۵ سال کی عمر میں اپنے آپ کو بو ڑھا سمجینے گ جاتے ہیں اور بعض کہتے ہیں روزہ رکھنے سے ضعف ہوجا تاہے - میں نے اس پر ایک بار خطبہ بھی پڑھاتھا کہ ضعف کوئی بیاری نہیں رو زہ توہے ہی اس لئے کہ ضعف ہو- بیہ تو بتا آہے کہ پیٹ بھر کر کھانے والے ان غریبوں کی حالت کا ندازہ کریں جن کی قریباً ہروفت ایسی حالت رہتی ہے۔اگر تو شریعت کہتی کہ روزہ کامنشاء یہ کہ انسان موٹا تازہ اور طاقتور ہوجائے۔تو ہے شک کما جاسکتا تفاکہ ہمیں چو نکہ روزے سے ضعف ہو جا تاہے اس لئے روزہ نہیں رکھ سکتے۔ گرجب اس سے غرض ہی یہ ہے کہ جفاکشی اور ہمدروی کی عادت والی جائے اور انسان خدا تعالی کی صفات ایناندرداخل کرے تو پیر کمزوری اور ضعف کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔

اپن اند رواخل کرے تو پھر کمزوری اور ضعف کوئی عذر نہیں ہو سکتا۔

پس بیہ ضعف والا معاملہ نازک ہے اور حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کے ندکورہ بالا

الفاظ کا مطلب بیہ ہے کہ ضعف بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے جو روزہ چھوڑا جائے وہ اس

وقت تک نہ چھوڑا جائے جب تک سخت معذوری نہ ہو۔ لیکن بیار اور مسافر کے لئے بیہ شرط

نہیں ایک مسافر خواہ گنتائی ہٹاکٹا کیوں نہ ہواسے روزہ نہیں رکھناچاہئے۔ اس طرح وہ شخص ہے

ڈاکٹر کہتاہے کہ بیار ہے اگر روزہ رکھے گاتواس کاروزہ نہیں ہوگاوہ صرف بھوکارہے گا۔ حضرت

مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کے اس حوالہ کا مطلب بیہ ہے کہ وہ حالت جس میں انسان بمنزلہ

بیار کے ہواس میں بہت احتیاط سے کام لے۔ جو شخص بیاریا مسافر ہو وہ تو خدا تعالیٰ سے کے گامیں

نے آپ کا حکم مانااور روزہ نہ رکھا۔ لیکن جو بیار سے مشابہ ہے وہ بمی کمہ سکتاہے کہ میں نے قیاس

کیا میں بیار ہوں اس لئے میں نے روزہ نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گاکہ ثبوت لاؤ تمہارا قیاس ٹھیک

تھا بیار اور مسافر سے تو کوئی ثبوت نہیں مانگاجائے گا۔ گرمشابہت کے لئے ثبوت کی ضرورت ہے اس لئے ایسے معاملہ میں بہت احتیاط سے کام لینا چاہئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ العلوٰ قوالسلام کا منتاء یہ ہو کہ انسان ایسے معاملے میں جلد بازی سے کام نہ لے بلکہ احتیاط کرے تا ایسانہ ہو کہ اسے اجتماد میں غلطی لگ جائے۔ پس یہ الفاظ ان امور کے متعلق ہیں جن میں انسان اجتماد کر ہی چھو ڑ روزہ جو روزہ چھو ڑ تا ہے۔ اس طرح امتحان دینے والے طلباء ہیں وہ بھی اجتماد سے کام لے کر ہی چھو ڑ میں سے ہیں اس لئے ان کو ایسا فیصلہ کرتے و قت اچھی طرح سوچ سمجھ لینا چاہئے کہ کیاواقعی روزہ رکھنے سے ہم نقصان میں جتلاء ہو جا کیں گے۔ اگر اس کے آثار ظاہر ہوں تو بے شک چھو ڑ دیں لیکن اگر اس کاکوئی امکان نہ ہو تو وہ اپنے کو بہنزلہ بیار قرار نہ دیں پس یہ تھم صرف اجتماد کے متعلق نہیں۔

اس کے بعد میں دو سرے امرکولیتا ہوں جس کے متعلق میں نے ایک گذشتہ خطبہ میں اشارہ بھی کیا تھااور سالانہ جلسہ کی تقریر میں بھی اس کاذکر کیا تھا۔ میں نے بیان کیا تھاکہ بچھلے سال تبلیغی اشتهارات تقسیم کرنے کا فیصلہ جو میں نے کیا تھا، ارادہ ہے اسے اس سال جاری کردیا جائے۔ اشتهارات تبلیغ کاایک بهت عمده ذریعه بین - وه بهت کثرت سے تقییم کئے جاسکتے ہیں اور انہیں ایسے علاقوں میں پنچایا جاسکتاہے جمال کے لوگ سلسلہ کے نام تک سے بھی واقف نہ ہوں۔ میرا ارادہ ہے پہلااشتمار کل تک لکھ دوں۔ جو فروری کے شروع میں شائع ہوسکے گا۔اشتمارات کی تقسیم کے متعلق اگرچہ پہلے بھی جماعتوں نے نام لکھائے ہوئے ہین مگرمیں چاہتا ہوں کہ پھرغور كرك ہر جماعت اپنے لئے اتن تعداد مقرر كرلے جے آساني كے ساتھ ہر ماہ با قاعدہ تقسيم کرسکے۔اس کے علاوہ دوست مجھے ان مضامین ہے آگاہ کریں جن کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے علاقہ میں ضرورت ہے۔ ممکن ہے بعض علاقوں میں کسی خاص مضمون پر لکھنے کی ضرورت ہو جس کا جمھے پیتہ نہ ہو کیونکہ میں تو ہا ہر نہیں جاتا اگرچہ دوستوں کے خطوط اور ملا قاتوں وغیرہ سے مجھے خدا تعالیٰ کے نضل سے بہت کچھ حالات معلوم ہوتے رہتے ہیں پھر بھی انسان مخاج ہے اس کئے جو دوست باہر تبلیغ کرتے ہیں وہ مجھے لکھیں کہ کن مضامین پر اشتمار ضروری ہیں؟ میرے خیال میں تو یہ امر بہت ضروری ہے کہ تعلیم یافتہ مسلمانوں کو یہ بتایا جائے کہ ہمیں کسی آنے والے کی احتیاج ہے۔ پہلے تولوگ یہ کہتے تھے۔ چو نکہ حضرت مسے نے آسان سے آناہے اس لئے کی اور کی ضرورت نہیں مگراب وہ زمانہ آیا ہے کہ کہتے ہیں رسول کریم مالیکور کے بعد ہمیں

کسی کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی مسائل ہو سکتے ہیں۔ پس احباب مجھے اطلاع دیں آایک پروگر ام کے ماتحت کام شروع کیا جاسکے۔ اس کے علاوہ میراارادہ ہے کہ پچھے اشتہار عور توں کو ند ہب اسلام کی حقانیت سے آگاہ کرنے کے لئے شائع کئے جائیں اور ان اشتہارات کا بوجھ سلسلہ کی عور تیں افعانے کی کو شش کریں اور ہرشر کی احمدی مستورات ایسے اشتہارات منگو اکر پڑھی تکھی عور توں میں تقسیم کریں تاعور توں کے اندرجود ہریت کی رُوچل رہی کامقابلہ کیا جائی

تیسرے میراارادہ طالب علموں میں اشتہارات شائع کرنے کا ہے تا ان کے اندر الحاد اور دہریت کی پیداشدہ رُوکورو کا جاسکے۔ پچھے ایک خطبہ میں میں نے کما قالا ہور کے کالجیٹ طلباء میں ہرماہ ایک اشتہار تقسیم کرنے کا خرچ تقریباً ۲۵روپے ماہوار ہوگا۔ اس پر ایک دوست نے لکھا ہمیں اس کے لئے ۲۵ روپ ماہوار دیتار ہوں گا۔ گرچو نکہ ضرورت ہے کہ دو سرے علاقوں کے طلباء کے لئے بھی انگریزی وغیرہ دو سری زبانوں میں ایسے اشتہار تقسیم ہوں اس لئے جودو سرے دوست اس کار ثواب میں حصہ لینا چاہیں دہ شریک ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میراار اوہ ہے پچھے اشتہار ادنی اقوام کے لئے شائع کئے جائیں جن میں انہیں بتایا جائے کہ ان کی نجات اسلام میں اشتہار ادنی اقوام کے لئے شائع کئے جائیں جن میں انہیں بتایا جائے کہ ان کی نجات اسلام میں

اشتہار ادنیٰ اقوام کے لئے شائع کئے جا تیں جن میں انہیں بنایا جائے کہ ان کی تجات اسلام میں آنے ہے ہی ہو عمق ہے آان کے اند ربھی بیداری پیداہو۔

پانچویں قتم کے اشتمارات ہندوؤں میں شائع کرنے کاارادہ ہے۔ ہندوؤں میں ابھی تبلیغ کی بہت ضرورت ہے۔ یوپی' بہار' مدراس اور عجرات وغیرہ علاقوں میں ہندوؤں کے اندر ہندی' آط' مرہ بڑراں اگر بزی فیر مزیانوں میں اشتیار تقسم کئے جائمیں تاحضرت مسیح موعود علیہ العلاق

نال ' مر منی اور انگریزی وغیرہ زبانوں میں اشتمار تقسیم کئے جائیں ناحضرت مسیح موعود علیہ العلاق و السلام کے کرش ہونے کی نسبت سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ پوری ہوسکے۔ پس دوست جس مضمون سے دلچیسی رکھتے ہوں اس کے متعلق مفید مشورہ یا امداد سے دفتر نظارت دعوۃ و تبلیغ کو اطلاع دس

العملاع دیں (الفصل ۵ فروری ۱۹۳۱ء)